#### क्रिक्सिक्सिक्स

اِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ مِنَ اللهُ وَمِنِ مِنَ اللهُ وَمِنِ اللهُ وَمِنِ اللهُ مُ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمُنَ اللهُ وَمُنَ اللهُ وَمُنَ اللهُ وَمُنَ اللهُ وَمُنَ اللهُ وَمُنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

ر باده ۱۱ سوره التوبة آميت ۱۱۱)

(اس یں تو تک ہی ہنیں کر خدات ہوئیں سے ان کی جائیں اوران کے مال اس بات پرخرید لیے ہیں کہ (ان کی تمیت) ان کیلئے بیش کہ (ان کی تمیت) ان کیلئے بیش کہ اللہ اس بات پرخرید لیے ہیں کہ (ان کی تمیت) ان کیلئے بیش تو بیش ہند ہوئے ہیں دیہ بکا دعدہ اکفار کو ) مارتے ہیں اور (خود کھی) شہید ہوئے ہیں دیہ بکا دعدہ ہے (صل کا پوراکرنا) خدا پر لازم ہے اور (ایسا پکاہے کہ) توریت اور انجیل اور قرآن (میس) میں (کھا ہوا) ہے اور ایسا پکاہے کہ) توریت خواسے بڑھ کو اور اسے جم تو لینی خرید و فروشت پرج تھے فراسے بڑھ کراور کون ہے ۔ متم تو لینی خرید و فروشت پرج تھے فراسے بڑھ کراور کی ہے تو شیال منا ڈور ہی بڑی کا میا ہی ہے ۔

#### ازواج حضرت امام حمين

اسلای تواریخ اورقلی کتابوں کے مطالعہ سے ہم اس نتیجہ بر ينيخ بين كرحفرت المام حمين كي تين بيويا ل تفيل مضرت دباب حضرت ممريانوادر حضريت ام ليلي-حضرت رباب بہلی زدج تقبین جن کے باب امروالقبیر کلی نے جوعیسانی تقے حضرت عرکی خلافیت کے زمانیس مرینے آگراسلام تبول كيا اور حضرت عرك امر دالقيس كوشام كي سيجول برحاكم بنادیا - امروالقیس کے اسلام لالے کے فوراً بعد مضرت کی سے ان سے الاقات كى اوركماكہ يس على ابن إلى طالب بول اور بينير كاجيجازاو كان اور داما درول اورحس وحسين كي طوت اشاره كرت بهوك فرماياكه يروونون الخضرت كى بيتى فاطر رسرات ميرب ہیں ۔ حضرت علیٰ سے پیرکہا کہ ہمآب کی دا مادی کے سنرت کے طالب ہیں آپ ہیں قبول کیجے - امر القبس لے فوراً ہی جواب دیا كراب بى كرام كے البيت آپ رمرحبا درسلام: يا على ميں ك اینی بیٹی محیاۃ کو آپ کے بکاح میں دیا۔ پھرا مردالفیس رسول کرم کے تواسول کی طوف متوج ہوئے اور کہا کہ یاصل میں سے آپ کا

ائى بىنى سلمەسى كىادرىا حسىنى بىن كۆركاچ دىلى رباب سے کیا۔ اس کے بعدام دالقیس ورا مک شامردان اللے مضرت المام حسين حضرت رباب سي كاح ك وتعديق متلب تجرى بين ايني نوجيزي كي عربين عقر اور حضرت رباب بين كى منزلول سے گذردى علي بندالمسى رخصتى ميں طائل الدكى اورحضرت رباب ائے باب كے كويں دہى دہن دہن بمت سے تورضین نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت رہا بہلی فاتون هين جو حضرت الم حسين كعقدس أئين حضرت كبينهان بيدا بوئيس من كانتقال عائد جرى بين بداحس سے تعلوم بونا كان كى ع دوز عا شوره ١١ يا ١١ يرس ك عنى اور الوالفرج كى دوایت کے مطابق حضرت سکینے کی بیدائش جو مربیزس ہوئی - しっしゃしゃしゃしゃ اكرية فرض كرايا جائے كر اور القيس كى حوصت شام عیسائیوں برحضر دو گری فلافندے آخی دوریں ہوئی اور اس دنن را مرسین کا بنام کا حضرت را ب کے لیای تب بھی مہم سال بر رصر سع شکیت پیدا ہوئیں اور تاریخ میں اس كاكونى ذكرانس ب كرحفرت مكينة سے يملے كوف إولاد

#### حضرت شهريانو

ليكن حضرت شهربانوك متعلق ممان كي عصه بواكتا عاشولاً میں کھا تھا کران کا عقد بھی صرت عرکی خلافت کے زمانہ میں ہوا ادر دوسری روامیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مارے بن جا برحفی تے بزد کر دو ک دوصاحزادیا سسے بری میں امیرالوئین حضرت علی کے پاس مجیجیں اور اعفوں نے ایک کاعفار حضرت ن سادر دوسری کاحضرت حین سے کردیا بیلی صورت میں عقد ساسے بھی ہیں ہواجس سے یہ تی کات ہے کہ سالا ہے کی ہیں روزعا شورا تصرب زين العابدين كى عربه مسال كى كلى حالاتكه مورضين كا اتفات ب كرحضرت سجاد كى بيدائش ستسه جرى يس بوني اور روز عا شورا آب كي عربهال عنى اورعقرك بونا اگر مصد باست بجری بس بی فرض کر بیا جا اس بھی ہادا حاب زياده عج ع لين حضرت ليلي حضرت على اكبرى والدة تيسرى فالنان

جو معرب المرائي اور ابن اور ابن اور الله اور الله ادر" مفاتل الطالبين كى تختين كے مطابق حضرت على اكبر سو بيرى ين بيدا بوك حبى س معلوم بوتا م كر مضرت بياى كا عقدهضرت شهربا نوك عقدت يطاع صديك بوابولا-اسلام کے بزرگ مورضین کا اسپراتفاق ہے کہ دوزعاشور ا حضرت علی اکبر ک عرد ۱ در ۲۸ سال کے درمیان تھی اور والاورد كى روايت كيوب آب كى بيدائش سسم جرى ين اد كى اوريه بات مسلمه ب كرحضرت زين العابدين مستد بجرى بي بدا ہوئے اور حضر سع علی اکبر ان سے عربیں بڑے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رہاب کی عرققر بانتا ہول الونى اور حضرت تهربا وى عرتقريباً بياس سال اور حضرت ليلى كي تقريباً چاليس سال بون كيونكم حضرت ليل كي ليابين توجود كي كمتعلق اختلات م على ورفين كتي بين كرده كربابي موحدين اورا كفول ك حضرت على اكبركوميدان بين جاسان كى اجازت دى اور فرا ما نظ كها اور بعض مورضين كاير عقيره سے كر وه كربلا کے واقعہ سے بہلے وفات باجی تقیں ، اس خال کے مطابق آپ ک عرجالیس سال یا اس سے کھ زیادہ بنیں ہوئی اور حضرت صین کے اصامات غمیں ایک احساس بحضرت علیٰ کبر کی ماں کی وفات مجھا جا تا تھا۔

### حضرت على اكبركى والده مختر

حضرت علی اکبری والده ما جده کیلی نبست مرة بن عروه بین سود تقفی هیں جدیدا کہ شیخ مفید سائے "ارشاد" بیس اور طبری نے اعلاالولی اور محربین جریوسائے تاریخ کبیر میں اور ابن ایٹر سانے کا مل میں اور دیفوبی سے اپنی تاریخ میں اور سہبلی سائے روض الانف کی تعیسری جلوصفی ۲۲ میں لکھا ہے۔

میموند ابوسفیان کی دختر تفیی ا درع وه سازیمونه سے شاد<sup>ی</sup> کی اور ان سے ابی مرہ بپیرا ہوئے اور حضرت میلی زوجہ حضرت امام حسین ابی مرہ کی صاحبزان کی تھیں ۔

چوکھ صرت لیل اور فیان کی پر کواسی تقیق اس کے روز عاشورا لوکوں نے حضرت علی اکبر کو یزید کے لشکر کی طرف آئیکی دوت دی لیکن حضرت علی اکبر نے فونس یاک کے حال نے ان کی خوامش کو رد کر دیا اور فر ایا کہ پنجیر ضراکی والبتکی مجرخواہ کے پولے کی پیرسٹی سے کمیس مہترہے واب کا اشارہ مهندہ ندوج اوسفیان کی طرن تفاحیں سے حضرت ہم جو کا کیجے چیا بی تفا) حضرت بمبلی کا سال دفات معلوم بنیں ہوسکا اس لیجنیں کہاجا سکتا کہ اکفوں سے کنتی جو پائی نسکین بہت سے مورضین سے ان کی دفات واقع کر بلا کے قبل کھی ہے۔

حضرت على أكبر كى بيدائش

شخین سے بہت چلتا ہے کہ حضرت علی اکبڑ سس ہے ہیں یعنی حضرت عثمان سے تال کے دوسال قبل ببیدا ہوئے ۔

ابن ادر نیس علی سانے مزار السرائر بیس نکھا ہے کہ تصفرت علی اکبر حضر من عثمان کی خلانت کے زمانہ میں بریدا ہوئے۔ اس بناپران کا سن روز عاشور لااعقائیس سال کا تقا۔

مورضین دور ارباب النساب نے بالاتفاق کھا ہے کرھن ہو علی اکبر مصرت سجاد سے عربیں بڑے سطے اور اسی وجرے ان کا ام اکبر رکھا گیا حضرت سجادی عردوز عاشورا تقریباً تربیسی الحقی ۔ نام اکبر رکھا گیا حضرت سجادی عردوز عاشورا تقریباً تربیسی الحقی ۔

" وج تسميه على "

بن امیہ اور شام کی تواریخ کے مطالعہ سے پتر جاتا ہے

كرسوريد وبستان كے أوكوں سے سوسال مك اپنى اولادين سے كسى کانام علی بنیں رکھا انیزامیرمعاویہ کی انتہا کو مشتل تھی کہ حضرت علی کانام لوگوں کے داول سے مح بوجائے اور وہ آپ کے مكارم اخلاق اور بيغير فراس سب كوشرت مح الرياس رہیں چنانچہ یہ اسی پروسینٹ کا بتیجہ تقاکرجب مصرت علی کے كافكا معجدين شهيد بوساح كاخبرشام بين بنجى توشايول ك كاكم على كوكراب ومعجد سے كيا تعلق، اورجب اسيران كريلا سٹام میں وارد ہوئے تو اوک کھے تھے کہ وہ خارجی زور علی کی دالاً: بي حفول كاميرماويه برخروج كيا تقااس غلط تشهيركا اثر ابتك باقى م - چنانج ١٣٠٥ ١١ برى سى بغيبراسلام صلى رسر علیہ وآلہ وسلم کی زندگا نی کا فلم صرکے سنیا وُل میں دکھا یا گیالیں ابدأ حضرت على كانام عكس بنين بياكي طالا تكريخ واحدا سلام بيس حضرت على الني غرون مي حصرايا على اوران كى دين ال كى اشاعم مين جانفشان اورجانبازى ناتابل الكارب هين وجوه سے صنوع ایام سین سے اپنے ہودند کانام علی رکھا اور فرمایا کر اگرمیرے بنرار فرزند ہوتے توسب کانام علی ہی رکھتا تاکہ يرب پدرزد كواركانام دنده ، با في اور برقرار دب!

حضرت على اكبر سنج بنوت وولا بيت ك فراور مشكل بعبيرة سے اس لئے یہ بات بعیداز تیاس معلوم ہوتی ہے کہ آب کی شادى القائيس سال ك عربك بنين بونى - خاندان رسالي يرسينديره وستورتفا كرجب سن بوغ كوبيني تظ اس نيباك پرعل فرماتے تھے۔ یہ شہرت کہ صفرت علی اکبر کے اولاد نظمی محض افتراہ اور منت اسلامی کے آداب ورسوم کے خلات ہے اوراس باس کے ثابت کرنے کے لیے با وجران کاسن مراسال كاستهوركر ديام حالانكه صحيح روايتون بين شل الزيار" كى دوايي جوابن تريار (جوحضرت المام مرتفى كى سب قابل اعماد وكبل سف) اور ابن الى عميرك جيد تقرراو لول س بیان کی کئی ہے گریہ ہے کہ حضرت امام دضا علیالسلام حضرت على اكبركى زيادت اس طرح برط سط تف ـ

"صلى الله عليك وعلى عترتك واهل بيتك وابائك وابنائك وامها تك الاخيارال نابن المحد وابنائك وامها تك الاخيارال نابن المحد و ابنائك وابنائك وامها تك الاخيارال نابئ الله عنهم الرجس و طهرهم و تطهيرًا " ابنائكا لفظ دوس إياده فرزه ول يردلال كرتاب كن منالًا إست الماده واديول - ادلا رصبى مثلًا إست الواس واديول -

لقب حضرت علی اکبر تهم بود علی السالام حضرت علی بن صین کالقب اکبر تفاید کد وه حضرت بالغاین سے بڑے سے اس قول کی تصریح حضرت بجاد سے ابن زیاد کے در بار بیں کی جب اس سے کہا تھا کہ "کی علی کہ فدانے قتل منیں کیا" امام سے فرایا کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے جن کولوگوں سے نتمیں کیا ۔

بست سے مورضین مثلاً ابن جربرطبری سے تاریخ کبیر کھنفی ٩ ملد ١٧ بين طريعي كابئ الريخ كي صفح ٨٠ بين ابن قتيك "المعارف"كصفى ١٥ ير ، ونيورى سن اخبارالطوال ، ك صفی ۱۵۲ میں ، بیقوبی سے اپنی تاریخ کی طدم صفح ۱۲ بیں سبطابن جوزی سے نزکرہ الخواص کےصفحہ ۱۵۱ یں ، شعرانی ے واقح الانوار، کی جلد اصفی سر میں سمیلی نے روض لانف ك جلد اصفحه ۲۲ اور بنجي ك الصارالعين كصفحه ۱۲ ميل تحريكيات كرحضرت على أكبرراس على الجراس على العرده بنى ياشم مين اول شهيد سقة اورضاحب اولاد مقد اورحضرت زين العابرين ان سے جھوٹے سفے اور وا تعدر بلاکے دن بار سے۔

ابن ایئرے بھی کا مل التواریخ کی طبد سرصفی ، سوبیں تکھا ہے کہ حضرت علی اکثر روز عامثورا آل ابی طائب میں سب سے اول شہر سنتھ اوران کی دالدہ کا نام ام لیلی تھا رحضت میں اول شہر سنتھ اوران کی دالدہ کا نام ام لیلی تھا رحضت میں اور علی اور اس سے علی اصفرت زین العا بدین علی اور سے نام سے منہور ہوئے۔

علاوہ برین اسلام کے اور بزرگ علی وسے مندرجہ بالا اقوال کی تا ٹیدکی ہے ۔

کین تام مورضین اور را و یوں میں سے فقط فیخ مفید سے

ارشاد میں اور طبرسی نے 'اعلام ایولای 'میں میں تفقیدہ ظام کیا

ہے کہ جوصا جزادے شہید ہوئے وہ علی اصغر شقے اور علی اکر مرا

وہ تقے جن کی والدہ گرا می شہر او دختر کسری یزد جرد تھیں ۔

یخبر بھی شیجے ہے کیو نکہ علی اصغر جن کا مقا

ابن شهراً شوب نے مناقب میں ابن طلح شافعی نے طالالیکو سے صفح سے مطالالیکو سے صفح سے مطالالیکو سے میں محب طبری لے مسلح صفح سے ابنی اور ابن صباع اللی ساتے فصول المهمد میں تصریح کی ہے کہ حضرت و میں العابد میں حضرت علی اصغری ولا دمت کے دبد

علی اوسط کہلائے گئے اور حضرت امام حسین کی تین اولا و تریز تھیں جن میں سے ہرایک کانام علی رکھا گیا ۔

### حضرت على اكبرى على واخلاتي فضيلت

حضرت على اكبرخاندان نبوي مين جال بيغيري كالأبينه عظيم. ان كى رفتار يبغير كى دفتار كے مشابر تفى - ان كا روسفن جبرہ مثل ينغيرك منورجيره كے جكتا تفا- ان كالوكوں سے مناجلنا مثاليمير کے تھا۔ اسی وجرسے جب حضرت امام سین کوانے جدد مول فدا کے جال کی زیارت کی خواسش ہوئی تھی تواہنے فرزند دلبندالی ا كى صورت كود يكي ليق سفة وحضرت على أكبركن داؤرى ويصفي ا درجب المعليه السلام كا دل جامتا تفاتوان سے قرآن شريف واذان وغيره اسنة من اوران كے حسن اخلاق كو ديجه كردوسرتا با افلات دسالت كا أليندادر إنك لعلى خلق عظيم كامظر تفاؤش بوت مظاوراس بات كخدا وندعالمك ان كوفرزند شبيه رسالتات عنايت فرمايا بهت محظوظ بونے تھے۔

جن لوگول سے سرکار دو عالم کی سیرت وصفوت کا مطالعه کیاہے وہ جانتے ہیں کرحضور پر نورکس قدرخوش بیان کرم النفس زم دل ، بشاش ، بلندطیع ، خوش منظر ، پاک باطن ادر منکر الزاج سخے ۔ یاسب نضائل حضرت علی اکبر کے دجودیں بررج الم موجود سخے ۔ یاسب نضائل حضرت علی اکبر کے دجودیں بررج الم موجود سخے ۔ یہی دجر تھی کر روز عاشورا حضرت امام حسین سے علی اکبر کو اجازت جنگ دیتے وقت رجست فرمایا ۔ اجازت جنگ دیتے وقت رجست فرمایا ۔

" اللهم اشهد انه بزراليهم اشبه الناس خُلقًا و تُطقًا برسولك وكنا إذا اشتقتاب بيك نظرنا اليه " "بدور وكار الواه دبناكم اس قرم ك طرف ايما شخص جايا ب جو تيري مخلوقات ين صورت وسيرت اور د نتار د گفتا ريس تيرك پنيرس به والا بقا اورجدين تيرك پنيرس كجل كى ديارت كاشتاق بدا كفاد اس كو ديكم ليتا تفا" مضرت على أكبرخطات مبرا اور مرعيب سي پاک تقي اورشايد اگردہ شہید نہونے توام سے ان کےصلبیں قرار یاتی -إن ا ادى تعالى ك فضل وكرم مع البيد النيس م كراي مقدس وجودكو مرعيب ونقص سے منزہ پيدا فرمائ اوراس كو سل نوں کے لیے اسلامی اخلاق کا نونہ قراد دے۔ حضرت على اكبرك مقام اور شخصيت كالاس سي ميته صلااب

كرحضرت دين العابدين الي عبالي ترك سامن كوفي اوكر

ان کی مخصوص زیارت پڑھتے تھے اور اس زیارت میں ان کے فضائل ذاتى كاتذكره فرماتے تھے۔ حضرت على المجرم محصب ونسب وذانى شرب اورادصاب کے کیے صرف اتناکمناکانی ہے کہ وہ حسن اضلات کے اعتبارے خلق محرى كا مكمل مؤرز هے اور جوانی میں روحانی اور فضل و كال الشجاعت وسخاوت كے مالك كے -كبي الراف ادرى ادر خصائل حميده سے أرا من عقے اور عوب كى توبول مين اپنى سيا دىت ، ع وب نت نفس ادر علوم تبت كيك منهور سطفے اور نهایت و گار اور اطمینان کی زندگی سبرکرتے سطے۔ عروں کے دول میں اس صر تک، جگہ ماصل کر لی تھی کہ مخالفین تک ان کوا حرام و فون ت کی گاہ سے ویکھتے تھے بیانک كرامير معاويه باوجود آبني اس خصومت كے جوان كوبني اللم سے تھی بار باراعتراب کرتے تھے کے علی اکرسب سے زیادہ خلا بیشوانی اور مرداری کے متی ہیں۔ جب لوگوں سے ان سے یو بھا کہ خلا قت کے لائی کون ہے تواميرمعاوير سے جواب ديا كرفل نن كے جدد كے ليے على في يون لائن زین ہیں کیونکہ ان کی ذات میں نے ماشر کی مشجاعت انجامیا

سخادت اور بنی تقیف کاحش موج دہے۔
سخادت اور بنی تقیف کاحش موج دہے۔
سخم کوکسی طرح کا خاک ملیں ہے کہ حضرت علی اکٹران فضال
کے حامل شے دہ شجر بوت کے مڑا در شجر خلافت کی خاخ کے اور
امیر معا دید نے صحیح بہجانا کہ حضرت علی اکٹر کو یہ صفات دراثت
میں ملی تقییں ۔
میں ملی تقییں ۔

ع ۔ وہ حیا ہے منظے کرخلافت کی سرایط کو این تین باتوں برمول کیں اورخلافت کی ہاتی شرطوں کوجن بیں سب سے اہم علم وصحت ونص اہ مت نہیں برطرت کر دیں ۔

۳- تیسرے دہ چاہتے کے کہ سخاوت بیں بنی امید کی نضیات کو لے تقاتل الطالبین صفحہ اس

ابت كروين تاكد لوك ان كى طرف رجوع بهول اور سبي تقبون مے حسن کومشرابط خلافت میں اس لیے شامل کرایا کہ وہ نوش بهوكربني اميم كي فضيلت كوشهرت دين - اس طرح الخول ميضوع زير بجث كوخلط ملط كرديا - الميرمعاديه ك داداعبد ہا شم کے سابیم ازندگی سبرکرنے تھے اورامیترین عہالمطلب کے گھریس شیس سال زندگی گذاری اوران کے معرفان رکھانا کھاتے تھے اور ابومفیان نے بوجہ بچوسی ابنی بولا بندكا نفق بنين ديا -ربى البرمعاديه كى سخادت تووه جبيا كه محترم ثاخرين خوب جانتے ہیں ذاتی شان وہٹوکت اور میاسی اغراض کے لیے ہما ك جاتى على المختارين وانعات قابل ذكريس ا-١ - مورخ بلا ذرى ، علام يحلبي ، هلامه بيني اورعلامه اميني فرات بي كرجب حضرت الدذرغفاري حضرت عثمان هم عكرس مدينه مع جل وطن كرك اشام اكو بطيح يك تووبال ان دنول اميرمعا ديراينا" قلعنه الخضرار" بنوارب ع بنرالدون مردوركام يرسى بوك عقى، يك دن المرمعاديد رئے فرے اس کی طاف دیکھ رہے گئے ۔ حضرت الوزرع

دیکھیا یاآب ان کے قریب سکے اور فرمایا۔ اے معادیہ! اگر اس محل کی تعمیر ضدا کے مال سے ہے توخیانع ما دراگر تھارے مال سے من نوابران ہے امیرمعادیہ سے یاس کرخا موشی اختیار کی اوران کی طریع منه کليبرليا اور جي جواب بزويا۔ ٢- جب الميرمعاويه سبلخ المام حسن كى زندكى دو كار بوكئى نو الخول في سازش كرك المام حسي كوز مرد لوا ديا ،المرمعادي سے جدہ دختر ابٹعم فین قلیس الم مصن کی بیوی کے پاس زمرهبيجا تاكروه إن كوليادب اوريه وعده كياكه اكرتو ربيا كرك تويس ايك لاكه درى تجعكودول كالمورات بيط يزيرك زوجيت سي جو كوك كا ، جب جدره ك ايناكا كردياتواميرمعاويد ياس مالكواس كے ياس تھي يا ا درکمال عبی کر تغیر ایزید کی بعدی مونا مکن نمیں ہے کبونکہ کجاد افي سيالي جاري ہے۔

(دوخت الاجاب الدج الطالب عبيدالله المرائد الطالب عبيدالله المرتسري) ١٥ - المير ما ويدس ابن عال كوهم ديديا عقاكه يزيدكي وليهدى لوگوں سے تسليم راسان كے ملے دوبير خروج كوسن ميں دريغ اکریں ۔ چنا کچے مغیرہ بن شعبہ سے جواس وقت کو فہ کا مام عقا کو فہ سے ایک و فدا ہے کو لیے موسیٰ کی ہمر براہی میں امیر معا دیہ کے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا کہ کو فہ کے لوگ برنیہ می ولی عمدی کو تسلیم کرنے کے لیے ہمر تن تیار ہیں ۔ امیر معاویہ نے مغیرہ کے بیٹے سے دریا فت کی کرتیب باب سے ان لوگوں کا ایمان مکتے ہیں خویدا ۔ اس سے جواب دیا کہ تیس ہزار در ہم میں "

( كا مل ا بن ايشرجله ٣ منفي ١٥ مطر٢٧) مشرجم

یہ کھی سفاد سے بنی امیہ حس پر امیہ رہا دیے فرکرتے ہے۔

لیکن بنی ہا شم کی سفاد سے بیکٹی کہ ہا تھے مسب صاحبوں کی معان نوازی کرتے ہے ، سب کو کھا نا اور سواریاں دیتے ہے اور اقتبیس بہا ڈر برجائے تھے اور صاحبوں کو برندوں اور جرند دل کے گوشعد کی دعوت دیئے تھے ، کعبہ میں فرش بجھاتے ہے ۔ ان کے گوشعد کی دعوت دیئے تھے ، کعبہ میں فرش بجھاتے ہے ۔ ان کے میں ابطالب جن کو سیدا لبطی ، کہتے نہتے وارث ہو کے اور اس میں بربانی کو جاری رکھا اور حب رسالہ اب وارث ہو کے تو دو موب میں اور کنبہ والوں بھی ا ہے نے دوران میں اور کنبہ والوں بھی ا ہے نے دوران میں اور کینبہ والوں بھی ا ہے نے در مال اور کینبہ والوں بھی ا ہے اور اس قدر مال نا

عطافرماتے تھے کہ بیان سے باہرہے اور حب یہ عدہ المیرالوسین علی كوملاتوا فقول سائد الينے قوت بازدسے خوے كے باغ لگائے اور لوكوں كو بخش ديئ اور حضرت حسين ك اپنے مكان كے دروازے كے يك كي ي الله وياليس مرال كوياليس مرار درم عطاك اور عذر والى کی -حضرت علی اکبران بے نظیر بزدگواروں اور سخاوت کرنے والوں کے واریف تھے اوران کے بیرو تھے ۔ان میں نی کرتم کی صورت وسيرت ادرائي باب داداكى كخشش وكرم تهم بوكفظ علاوه ان نضيلتوں كے حضرت على أكبر نهايت صأحب يان تے جوصفت اس صدریکم اوگوں میں بانی جاتی ہے۔ الى مخف ك عقبه بن سمعان سے دوايت كى ہے كه ايك لات حضرت الم حسين سے تصربنی مقائل میں تیام کیا ۔ سفر مے وقت فرمایا کہ پائی بھر نیا جائے اکد دوانہ ہول - دوران سفرمیں حضرت سے اپنا سرزاند بررکھا اورغنودکی طاری ہوگئ جب آنگه کھلی توآب لے جاروں طرف دیکھا اور مراکھا کرفرایا۔
" رامار منع کرانا راید کے دائے جنوت کا کھنٹ منتم ریٹ انعا کمٹن " ادر تين مرتبه بيي كلے قرائے مضرف علی جو بنا يع ديد ودليك سے کھوڑے پرسوار تھے یاس کرفرزا اپ بدر بزرگوارے کھوڑے

کے قریب بہنے کے اور تین مرتبہ وی جلہ دہرایا اورعرض کیا کہ میں آپ بر تریان ہوں ! کیا وج ہے کہ آپ سے ترجیع اور حرالهی فرماني احضرت امام حسين فرماياكم اب ميرب ورميم محج وعفودكى سى بوكى على ، سين سے ایک سوار کو د کھا کہ كمہ د باہے ۔ " یہ قوم مفرکردہی ہے اور موت اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے" میں سے سمجاکہ ہاری روصیں ہم کو موسی کی خروے رہیں۔ حضرت على أكبرك عرض كيا" إب إما جان كيام حق بر منين بين إا مام عليه السلام من فرما ياكه أس خداكى تسم خبس كى طرت مم سب کی بازگشت ہے ہم ہی پرہیں اور حی ہی کے لیے سفر ا درجیس

حضرت على اكبرسة عن كاكوني أرابياب كريم حق پر بين تو سم كومونت اور شهادس كاكوني فون تغيين ہے ۔ حق پر بم اپني جان د يرين سكے ۔

حضرو الم حمین یه جاب سن کر بے حدوش ہوئے ادر فرایا اس جان پر رضا ونر تعالیٰ کم کو وہ بہترین جزاج ایک باب کی طرت سے بیٹے کو دی جا سکتی ہے عنایت فرمائے۔

کی اطرت سے بیٹے کو دی جا سکتی ہے عنایت فرمائے۔

یہ تھی علی اکبرے قلب ادرایان کی قوص کہ موت اور شہادت

# ادب على اكبر

حضرت على أكبر ممينكل بغيم سقة إدران كى د فتارو كفتار المخضرت كى ما نند تقيل ران كامنور بيره ديكيف والول كى نظول كوخيره كردينا علاتب كاكام علي فصيح ادر دلكش بوتا تقاساد یر معلوم ہوتا تقاکہ رسالتا ہے کان م فرمار ہے ہیں۔ علی اکمبڑا ہے بدر بزرگوا رکے سامنے نہیں سطیتے تھے اور بنیران ک اجازت کے کسی مجمع میں ہنیں جاتے نے رجب تک كونى سوال مذكرے كفتكوس وع بنيس كرتے تھے۔ وہ اپنے مبر كام مين ضراوند بزرك وبرتر برنظر د كلفت سف \_ على اكبرايني والده ماجده كاب صاحرام كرتے تے يهان تك كد بغيران كى اجازت اور رضائے كوئى كام دكرتے فع اکشر مورضین سے حضوں سے علی اکبری شہادت کا اپنی كتابون مين وكركيا م الدجواس بالتيك معقد بي كرآب والده كربلاس موجود وفنين لكهام كرجب على اكبر ساميدان يس جاس كا اراده كيا توسب سي يط اين والده ماجده سي اجازت لى اوراس كى بعدائي يدر بردكواركى فدرست ين فراك

اورا جازت ما على \_

به معد سے شیعه علماء کا عقبہ ہ ہے کہ علی اکثر درج عصمت سے قریب محقے آپ سے کوئی گناہ کبیرہ سرز دہنیں ہوا ۔ کسی اسلامی کتاب میں نہ دیکھا گیاہے اور نہ سنا گیاہے کہ کسی شخص سے اپنی شغیر میں نہ دیکھا گیاہے اور نہ سنا گیاہے کہ کسی شخص سے اپنی شغیر میں علی اکبر کے متعلق ہجر آپ کی انکسادی ، داستی ، ادب شخاعت ، فصاحت اور سخاوت کوئی بات کھی ہو۔

#### على اكبروجاك

بال! وه مخص جرسين كي كود كا يلا بوا بو وه حق كو مرجزي مقدم رکھے گا ور زمانہ کے ظالم سے ظالم شخص کی بعیت نہیں كرے كا باوجود كيم وه كتنا ہى طا قتور ہو ۔ حضرت على اكبرك جندهنوں (يعنى شب عاسورا سے وقت شہادت تک) کے حالات سے معلیم ہدتا ہے کہ ایسے موقول پ جب بڑے سے بڑے ہمادروں کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں آپ سے اپنی روحانی اورجمانی قرمع کی وجرسے ایک محرکو بھی ہاس اپنے پاس منیں آنے دیا اور نہایت استقلال اور دلیری سے با وجوداس كے كر جائے تھے كہ شہيد ہوں كے جناك كى اورائے

آمپ کو پیچنوایا گرجب بر دیکھا کہ ان سے رجز کا کوئی اثر تنہیں ہو ا موارا تھا کو دشمن کے لئے کر برجمبید کے کرحملہ کمیا اوران کی ایک جناعت

كونتز بتركر ديار على أكبر ع جنگ بين كسى كوزخى كرك الملانا موا جيوالورينا مجى ميندنين كيا ، صاحبان قائل في كلام كداس إلى الله ہے دو تواسی ادیوں کو قتل کیا اور اس طرح لشکر بر حل کرتے تھے كر الامان الامان كى صدالبند بوسي ملى على وقت اسين باب كى خديمت يى آك ادرى د جهدكيا حالانكه شهيدول بي سے مسىكوي قدرست مظى كالنهاايك براك لشكري حرك اوراسك متقرق كروب اور خيد كاه كو واليس آك - على اكراك ووسرك معن بي وي بها دري اور شجاعت د كان ، يا وجود كم يتعياون كى كوانى اورياس كى غدت سنة آب كوندهال كرديا تقاليكن جاك سے نبیں چھتے ہے ۔ وحمن ان كى كھات ميں سفے اكران كو شميدكرس -

تھم مورفین کا تفاق ہے اور یا سے آپ کی زیاد سے ہی ان است کے علی اکر است میں بھی سے کہ علی آکر اصحاب کے بعدہ ۳ یا شمی جوان میں سے جوان سے جو جھک سے لیے جو کی ایکے ۔

حضرت ذيب كى روايه ب كرجب عاشوداكى لات كواخون سے اپنے بھائی کو ان کے خیر میں نہایا تو تلاش کے خال سے اصحاب كخيمه كي يهي تشريف لائين كه شايدان كي بهاني وإن بول - و إل الفول ساخ د كيها كم اصحاب ال دليرو اول كى طرح جن کے گھرد اس پہلی مرتب آرہی ہو تھے ہیں اور آبیں بیں ہنسی ندان کردے ہیں اور اپنی تلوار دن رصیص کررے ہیں اور کھ رہے ہیں۔ کو کل ہم کوچا ہے کہ مم لوگ بی ہاتم سے پہلے وہمن کے لفكر باطركي اور دليرى سے مقابد كري -جب دہاں سے دہ بی اعم کے فیم کے بیانیں وا عفوں نے دیکھاکسپ اوگ میرے عبانی عباس اور بھتے علی اکرے كرداكروج بي اورات المناتية كليار تيزكرد بين اورعل البست كدرج إلى كرام كو جا بين كر إصاب سے بيلے ميدان یں جائیں تاکہ اصحاب یہ دکیس کے بم کدایوں ۔۔۔ بيشريع ديا ـ

اس دا قعہ سے حضرت فینٹ بہت مناط ہوئیں ۔ علی اکبر خوب جانتے تھے کوان کوچا ہے کہ ہر شخص سے بہلے اسنے باپ اور فاندان کی حفاظت کے لیے جنگ کو کھیں ۔ جنانچہی کی

میں روز رواستورا اول تنتیل اور اور شہید وہی ستھے۔ على اكبر جوم شكل رسالت بناه تق اپنے إب كے سامنے آئے اوردست ادب بانده كرميدان كرجان كراجاز سوايى -ب شارحسين جانتے تھے کہ على اکٹرشہيد ہوں گے ، ان کی خواہش تھی کران کو دولھا بنا ہوا دیجیس اوران سے اولاد ہو۔ حضرت على اكبر من معدة قامم ك كاطرت كاه حسرت كادر مضرت الم مسين كابدن كالنيخ لكا اور محبت بدرى العج ش مارا اور آعار حود ن وطول آب کے جمرہ پر خایاں ہوئے - وہ دیکھ رہے تھے کروہ جوان جوان کی اولادیس ارت کھا اورجس سے ان کے باب ، عبانی اور بین کے زیرا برتربیت ماصل کھی اوراباس کے علنے بولنے کا زمانہ تھا سر جھکا اے سانے کھڑا ہے اورا جازیت کامنتظرہے تاکہ دخمن کی فوج پراپنی شمشیر شرریار - とうれんろかと

#### على اكثركا ميدان كوجانا

حضرت المحسين روز عاش راكسي شخص كوخواه وه اصحال در دوست بول يا اعزال در اولا د بول ميدا بن بين جما د و د فاع كيلئے جائے کا حکم شیں دیتے مقے بکریرایک ایسا مئلہ تقابوا فتیاری ظفا الداوب وتربيت وتعلق ديني مرتض كوآماده كرتا فقاكه ده ايك دوسرے پرسقت طاصل کرنے کی کوسٹنٹس کرے۔ على اكراك المحاكرس اصحاب التي والمول المحاكة والحول الع ائس دعدہ کے مطابق جو بنی باشم مے جوانوں سے کیا تھا اپنے آپ کو ميدان جالے کے ليے تياريا ۔

على اكبرائي جياعياس سے سن سي جيو في تھے ،عباس كي عربه الم الم الم المعلى الربيل المربيل المربيل المربيل المربيلي حضرت اوالفضل عباس حطرت على اكبركا بمرطريق ساقاداده الاست عج سيسالتوام كرتے تھے۔ على اكبرنى إلغم كے ٥٣ جو اوں س خاص حبثیت رکھتے تھے اس می ی برحب حضرب ام حمین مربیدس دوان بوت و قندان سے با مبرتنشریف لائے علی اکبرسب انتظام کردہے تھے اور سے تھوار ال كااس قدر رهب يوم ها كاك ده ال كو د كيوكر كا شيخ سكت تفي ميدان جنگ ميں على اكبركو آتے دي كو وك سمجا كركو يا بينيم مشربعين في أك ادران كے حد كے دقت عباك جاتے مقادر

كسى يخفى كوان مسعنقا بركرسان كى جراس مرى كقى -شخ مفیدکی دواید کے مطابق علی اکرائے دومرتبرجاک کی اوراپ باب کے باس آئے کین تیسری دفعہ دھمن کے کروہ میں مع ایک آدمی نے جس کا نام مرہ بن نقذعبدی تقالما کہ اگر پہوان اسی طرح حد کر ادم اور میرسے پاس سے گذرات تام عرب کا گناه میری گردن بر مواکر میں اس کی ماں کواس کے غمیں ندرلاوں. اتفاقاً على اكبر جب تيمرى وتبه جاك كردب عقي اس ك یاس سے گزرے اور وہ کھات میں کھوا ہدا تھا ان کے راستیں آیا اور نیزه یا نیریا آئی عودسان کوزشی کرکے کھوڑے أوراك مدواميت بس م كم على اكرس الس يرجى مقابركيا ا درا سینے کھوڑے عقاب کی گردن میں بھو دال دسیے اوراس کی باک مجھوڑوی - یوزنمی کھوڑا اپنے زخمی سوار کو فوج کے درمیان ے لیکر خیرے زور کی بینجا ، اس وقت علی اکبر زمین پارے الداخرى سلام كيا -ناظرين محترم أكراس واسوز والعمري نوج كى نظرت ماط كريس تو محسوس كريس كے كم الم حسين نے جس وقت النے فيجان

میدان میں بھی تھا قوان کے قلب کی کیا حالت ہوئی ہوگی کیو بکہ جواميدي على أكراس والبند كفيس وه مفقود مورى كفيس المام مظلوم کے اس وقت کے احساسات کے بیان کر فیل قلم میں طاقع سیس ہے، صرت صاحب اولاد یا جوان مردہ بی اس مظر كا انداده ركا سكة بي -ال! المقانيس سالرجوان جوتام فضيلتون سے آدا ستراور سب برائیوں سے مبرا ہو توکس طرح یاب ان امیدوں اور آدزون سے جو اس سے وا سبتہ ہیں نا امید و ما يوس بوجائے۔ علی اکبڑا کیے وقت سیدان کوجا رہے ہیں جب باپ کے ولى ين طرح طرح كے خيالات غليم كردہ جوں كے اور وہ یرنیشان مورسے ہوں کے

سیکی مرتبہ جب علی اکبڑ میدان سے وابس آئے توصیق کی جان میں جان آئی اور ان کو بنا بیع مجمع سے سیمنہ سے نگایا لیکن علی اکبڑ کی خواہش سے ان کے دل کو بے حد ہے بین پونی کیو کد افھوں نے ایسی حالت میں پانی مائکا جبکہ امس کا دجو دخیموں میں نہ تھا۔ آپ نے علی اکبڑ کو تسلی دی ا درصیر کا حکم دیا۔ وہ دوبارہ میں دان کو دابس سکتے اور خوب جنگ کو کے

اولے ، باب سے ان کوسبینہ سے لگایا - پھر پیاس اور اسلیم کی الناكى شكايت كى حسين بعين بويك ليكن بوجه تقام المدي ان کوتھیں دی اور پیٹے کے مترسی انگشتری دی اور وعدہ كباكروه بست جلداني جدماتي وض لززك بإطاع مرب على أكبر كهرميداك مين وابس أك ليكن حسين يصين في مجمئ تعجم كا اندر داخل الوت تفطا درجي البرآت على كهي ميدان كى طرف متوجه بوت في تاكر الني فرز نذكى أوازكوسي ان سے زیادہ حضرت زیری حضرت علی اکبر کی تھو تھی ہیں عقين اظرين الجي طرح سے جانتے ہيں كر على اكبر سے مردعے ا بنى بجو پھى كى كودىيں يرورش يائى تقى اور ان كى تنفقتوں كا مركز رب عظے جس كى وجر الله معظم كوان سے قبلى لكا و كا -حب على اكبرميدان كوسطية توجيدارباب مقاتل تطفق بي كذربيب كئى مرتبه خيرك إبرائين اورايك اليله كے اور حس كانام موسى زينبيه " بوكيا جانى تقبيل اورعلى أكبرى جناك كا منظر ملاحظ كرتى تقين اور كيرخميرس واليس آجاتي تقيس اوراب مان وسلى ديني عين -ايك مرتبرجب زيب وهين وال

چره کا رنگ زردا دران کی حالت دگرگوں تھی ، ابیا معادم ہوتا كقاكدان كے برك مصروح تكناچا ہتى ہے ۔ام محمين يا وجود اس کے کہ مجدت پردی کی وجرسے خود بنا بن مضطرب تھے ایک طرف تدير جابت عظے كرائى بن سے پر بينا بى كاسعب پوهيال در ان کوسلی دیں ، دو مری طرف ہے جواسش مھی کہ اپنی بے قراری كوان برظام رد يوك دي كريكا يماك " يالبنا عليك منى فسالة كى صدا بلند بونى حبى كوسن كرحسين با اختيا مربوك ا در بسياخته دل سي آواز مكلي" دلدى على قتل الله قوماً فتلوك (اے بیا علی اللہ ایک اس قوم کو ہلاک فرہ اے جیں ساتے بھے کو ہمیا) اور فوراً ما فن عقاب سيط كى جانب دورس اور نبض كتا إلى تخریب کرسان مرتبه برده جگرسی آه "کل هل کئی اوربدوی "ا تراب ظامر بوك كيونكه ان كى تام آد زويس فاكتيماكيي حب على اكرك قريب آئ سيدالشراك قدم إ وجود الي الم مس کے بیند مقام کے لو کھوائے اور بے اختیار زمین بر بی ا در علی اکبر کے سرکو کو دمیں رکھا استحبت پرری برفعی اورسركوسينه سے لكا إ اوراس كے بعد ا بنا جره على اكبرك بيره ير ركها اور فرما إس على أكمر من الأكوم المروه س

ا مجات بال اور القارا بور ها باب عقارت بعد تنها اور سام بارورود

علام محبسی سے بحار کی حبلہ اصفی ۱۰ میں اور ابن شہر طر سنے مناقب میں اور ابر الفرح سے مقائل الطالبین میں اور ا مورضین سنے تکھاسے: ۔

علی اکبر فرزندلیل بنت ابی مرق بن عردة بن مسعود ثقفی سے جو روز عاضورا ۱۸ سال کے اور بقول ابن شهرا شوب ۱ میل کے سقط اپنے پر د فرد کوار مسے میدان میں جا نیکی اجاز دست الی، حسین سلح النی رئیش مبا دک اپنی مشی میں لی احد مراسمان کی طرت مبند کرکے عرض کیا ۔

## حسين كي قاتلان على البرريفرين

" فداوند اگواه رمهنا کریس سے اس توم کی طرف اسیم جوان کو بھیجا جو صور مد و میں رہت و گفتار و رفتار میں بالکل تیم رسول سے مشابع تھا اور جس وقت میں تیرے بہنی بڑے جال کی رسول سے مشابع تھا اور جس وقت میں تیرے بہنی بڑے جال کی زیارت کا مشعا کی ہوتا تھا تو اس جوان کو د کھی لینتا تھا۔ پروردگارا زمین کی برکتوں سے اس قدم کو محروم فرا ا در اس کے لوگوں تیں

الساتفرقد وال دے كر بير كما نا بوتكيں اوران كو جنم كى الك كاحبى وه سرادارس مزاحیها ، نیرے اولیا رکھی ان سے راضی نہد كيو كما كفول ك فيكواس وعده بربايا كرميرى مدد ونصرمه كري كے ليكن جب يكن ان كى طرت يا لاميرے دشنن ہو كے اور مرے فلات جنگ کوا کھ کھڑے ہوئے ۔ اس كى بدسين يع عدى طون رخ كيا اور فرمايا: اے بہرسعد تھے کو کیا ہوگی ہے خلاوند تعالیٰ تیراد تھ قطع كراجس طرح كرتوك سرارح تطع كياب والشراك تجكو خوشی نصیب د فرائ اورامید یک که کوی شخص بیرے دید بَرِينًا لِهِ آك كَا اور تَجْم كوتير، بسترية تل كرم كا كيوكيك رسول فراسے بیری قرابت کاپاس سنیں کیا ۔ اس موقع برعلی اکبرے وشمن کے لشکریہ بھیرے ، واے سٹیرکی طرح حدكيا اوراينا مشهور رجزيط حس سع لشكريس جيخ ويكار ع كئى على اكبرك ايك موبيتل آدميوں كو قتل كرديا جيب مياس كاغلبه بواتوده خيمه كاه كى طرف واليس آك اورعوض كيا -اے والد بزرگوا رہاس نے مجھ کوہلاک کر دیا اور سخصیا دو ل كى گرانى سے مجھ كورىينان كرديا بيس كيا يانى سلنے كى كوئى مبيل

كسين اس كے ذريعيا و منوں ير توت حاصل كرول -امام حسین سے اس گفتگوا وران کی عجیب خوا میش پر گریم فرمایا اور کما" میرے بیارے فرزنر" مجریر بریات بست گرال ہے کہ م اپنے باب سے یانی مانک دہے ہوا در میں اس حواش کے بورا کرنے سے مجبور ہوں میر فرمایا کہ اپنی نہان کو میرے منہ میں رکھو اجب علی اکبڑنے اپنی زبان کو پررزرکوارکے منہ میں سکھا توان کواسیے سے زیادہ پیاسایا یا ۔اس کے بعدا پنی اگتری ان کے منہ میں رکھی اور فرمایا کہ اس کو منہ میں رکھے رہواور دھمن كى جانب جاؤ كيونكه بھ كواميد ہے كر بعث جلد فر الي فيد كے ہا کا سے سیراب ہو گے۔

علی اکبر میدان کی طون دا پس آئے اور دو یادہ جنگ کیے
میں مشغول ہوئے اور دو مرا رجو پڑھا لیکن چو مکر مسلسل جنگ
اور بیاس سے ان کو نڈھال کر دیا تھا حقدین مرۃ عبدی سے
آپ کے سرمبارک پرگرز مارا ا ورا ان کو سے لبس کر دیا اور بیجیا
لشکریوں سے این خباشت اور دشمنی سے ان سے بدن مبارک
پر ملواروں سے لگا تار دار دگائے۔

على اكبرك اب إلا اب كا اب كالمواسع قاب كى كردن يس

وال دیئے اکر وہ میدان جنگ سے باہر آجائے ۔ لیکن بر بخوں سے ان کواس قدر زخمی کردیا کہ وہ زمین پر گرے اور آ وازری ۔
"یا ابتاء هذا جدی رسول الله قد سقانی بکاسه الاوفی شربة لا اظما بعدها ایدا وهو بقول العجل العجل فان لك كاسام لم خورہ حتى تشر بھا الساعد ، فتعن شهق من ها دق الد نیا "الساعد ، فتعن شهق فادق الد نیا "

اب با سیرے جدد سول الشربی حبوں نے اپنے ہیر فی اس کے بعد کھر کھی ہیں ہیں ہیا ان ہے کہ اس کے بعد کھر کھی ہیں اس محسوس فاکر وہی گا اور دہ فرائے کے جد کھر کھی اور میں گا اور دہ فرائے کے جلدی آؤ اس سلے کہ آپ کے لیے ایک اور جام محفوظ ہے میں کا آپ ایس کا میں دور د نیا میں کو آپ ایس کا کہ اور د نیا میں کو آپ ایس کا کہ رخصمت ہو گے )

" قتل الله قومًا قتلوك بابنى ما اجراهم على الرحلن وعلى رسوله وعلى انتهاك حرمة

الرسول، على لدنيا بعدك العفا"

ا اس میرس بینی ، خدا دند تعالیٰ اس قدم کو بالک کرس حس حس سے مجھ کو قعل کیا ، کس چیز سے اس قدم کو خدا در سول پر اس قدر مبیایک کر دیا ہے کہ ان کی حرصت کی مہتک پر آمادہ ہوگئے ہیں ، تیرسے مبدر دیا ہے خاک )

دوایت میں ہے کو جب الم مصین علی اکبرے مر مانے ہینے اوران کو جانکنی کی حالت میں دیجھا تو اسی جگہ ہے اختیار زمین پر مطیع سی کہ کھیا تو اسی جگہ ہے اختیار زمین پر مطیع سی کھیا تو اسی جگہ ہے اختیار زمین پر مبیع سی مطیع سی کھیا ہے اورٹ دورز در کی موت سے ایسی مظیم محصیت کو سے قابو کر دیا نہ

حمید بن سلم کتاب که اس موقع پر میری نظرایک باند قد خاتون پر پری جو خیمه گاه سے دوڑی ہوئی با مهراکیں اور فریا د مرتی تھیں ۔

 دیکھا ان کا باتھ کپڑا اور خیام حرم کی طرف لوٹا دیا اور پھر بنی ہاشم کے جوانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرما پاکہ آؤ اپنے کھیا گئ علی اکبر کی نعش کو اٹھا کو اور خبوں کی طرف لیے چپلو یہ ابوالفری سکھتے ہیں کہ ابوطالب سے خاندان کے پہلے شہید علی اکبر سنتھ اٹھوں سے کو بئی اولاد شہیں جھوڑی اوران کی کنیت ابوالحسن تھی یہ

احمد من سعیدسے اپنی اسنا وسے معید مین ثابہت غیارے میں روابیت نقل کی ہے ۔

جنك وهما دت على أكبر عليالتكام

حضرت علی اکبرکی شها دین کے متعلق ببین سی معتبر اریخی ادایات ہیں ۔

ابی مختف سے اور سید ابن طاومی سے ابودے میں سہار زیں اللہ ابی طالب کا ذکر کرنے ہوئے کھا ہے۔
علی اکثر قاسم بن سن کے بعد میدان کوسکے اور اپنا رجز بڑھا اور اپنا رجز بڑھا اور تغلب سوانتی آویوں اور قضل کی قوج سے ایک سوانتی آویوں کو تقلب سوانتی آویوں کو تقلب سوانتی آویوں کو تقال کیا اس وقت این ارکز الحار اکی آواز طبند ہوئی۔ ایک طون

گھات میں کھڑا ہوا تھا تا کہ علی اکبر رہم کرے اس سائے آبی گرز کی ضرب سے علی اکبر کو گھوڑے سے نیچے گرادیا اور آپ لے اپنے پر ریزرگوار کو آواز دی ۔ پر ریزرگوار کو آواز دی ۔

اُسے پر بزرگوار ای پرمیری طرن سے سلام ہو، بس پرمیری طرن سے سلام ہو، بس پرمیری جدر سول الشریاں اور یہ ممیری دادا امیرالموسنین علی اور یہ ممیری دادی فاظمہ زسٹرا صلوات الشہ دادی فاظمہ زسٹرا صلوات الشہ علیما ہیں اور یہ ممیری دادی فاظمہ زسٹرا صلوات الشہ علیما ہیں اور یہ ممیری دادی آو جددی آو جددی آوا دریہ حظم آب سے ملاقات کے لیے بیجین ہیں اس کے بعدا آپ کی روح بھا

ابی مخف سے کھا ہے کہ جب علی اکبر شہید ہوگئے توحرم کی خواتین بیں دفعتاً رونا پیٹن اشردع ہوگیا اوروہ خیوں سے اہم نواتین بیں دفعتاً رونا پیٹن اشردع ہوگیا اوروہ خیوں سے اہم نکل آئیں امام صین سے آن سے فرما یا کہ خاموش ہوجا کو اوران کا حرم کے خیموں میں پہنچا دیا اور خود آؤ مسرد دل سے نکالی ۔ میں مکھا ہے ۔ میں مکھا ہے ۔

حضرت علی اکبر حضرت عثمان کی خلافت کے سٹرہ ع زماد میں پیدا ہوئے اورابینے داداحضرت علی علیا اسلام سے صدید

بيان فرماتے تھے۔

حضرت عنمان کی خلافت سے سے ہجری میں سٹروع ہوئی امدا حضرت علی اکٹر کی عمرہ و سال کی تقی اور اپنے حدا مجد کے سایہ بیں سات سال و ندگی سرک ۔

سات سال زندگی بسری ۔
اسیامعلوم ہوتا ہے کہورضین قردن وسطی سے تحقیقات کی شکیمت گوارا بنیں کی حبس کی وجہست آب کے اٹھا آہ سالہ پنگی سنہرے ہوگئی ۔

قرون اولی کے تام مورضین سے علی اکریکی سن ۲۵ مرد لکھا ہے۔ فالی نظر میں کا مرد لکھا ہے۔ فالی غلطی غالباً اس طرح ہوئی ہے کہ ثان تھنٹر بین کو کسی نے ثان تھنٹر يره ليام چنانچه الحارة ساله بوسن كى شهرت بوكى -سیخ مفید سے حضرت علی ابن الحسین کی پیدائش ان کے دادا امیرالمونین کی وفات کے دوسال ببرکھی ہے۔ یہ بیت نیس چلتاكدان كامقصد حضرت على اكبركى بيدائش سے ميا حضرت سجاد زین العابدین سے ہے کیو کلٹیخ مفید کی جلالت اس بات سے بالا ترہے کہم کمیں کہ ان کو غلط نہی ہوئی ہے لمذاہم کو کتابت یا مچا پہ خانہ کی غلطی ما ننا پڑے گی کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کوسنگ جا پہ خانوں کے غلطی کچرانے والے اور کا تب اپنے عقیدہ کے مطابق ترمیم

كركيت بين -

اگریم یہ فرض کرلین کہ شیخ مفید نے جوعلی بن المحسین می بیدائش مکھا ہے وہ حضرت سجاڈ کے متعلق سے تب بھی اختلات باتی رہتا ہے کیونکہ مور خبین سے بالا تفاق حضرت سجاد کی ولادت کاسال سے بھو کھا ہے۔

ببر صورت جب مورفین کواس کا علم ہے کہ علی اکبر سس ہجری یں ادر حصرت سجاڑ مشت ہجری میں بیدا ہوئے تو میری سمجھ ہیں منیں آتا کہ کس بنا پراکھوں نے علی اکبڑ کی عمر واقعہ کر ہوا ہے وقت انظارہ سال لکھ دی ۔

صبیخی وابوالفرج وابومخف وستید و مجلسی اور تماه صاحبان انساب سد حضرت علی اکبرکی والده ما جده کانام لیل دخترانی و الده ما جده کانام لیل دخترانی و الده ما جده تفقی کھا ہے اور سب سے بالاتفاق بیان کیا ہے کہ حضرت علی اکبر صورت و گفتارور فنارس اپنے جد مسرت علی اکبر صورت و سیرت و گفتارور فنارس اپنے جد رسول خوالے مشابہ تھے۔

آب کی کنیت ابوالحسن اور لقب اکبر تفاکیو کدیدیسب سے سیج روایت سے کہ علی اکبر حضرت امام سین کے مب سے برے فرزیجے۔ ابوا مفرج اور دو مسرے مورضین سان جبی اس ابت کی تصریح MA

كى بىكدانصاركى بعد بني باشم كى سب سيد على أكرسة جب آپ سے اپنے پرو بزر گرار کی تہنا فی محسوس کی آب ان کی فرس سي - أس كهورك برص كو دو الجناح كنت تق سوار ہوکر صاصر ہو کے اور جنگ کے لیے جائے ک اجازت جاہی، آپ تام بنی ہاشم میں سب سے زیادہ خونصوریت اودخش نتار تھے۔ مصرين المحسين ساح جب على اكبركواس شان سے وكياتو آب كي أكلهول مين أنسوآكے اور خاموش بوكے ، بھر فرايا -فلاوندا گواہ رہنا کہ اس توم ک طرف میں سے اپنے ایس فرند كو بيجا جوصورت وسيرمن اوركفتار ورفتارس تيرب رسولكى ماندب ادرجب سي تيرب بينيمرك نيارت كاشتان بوتا ما تا اس کور کھ لیتا تھا۔

اس کے بعدا ہے آوا زباند فرمایا ۔ اب سرمعد خداوند کریم تیری نسل رائے کی طرف سے اس طرح تطع فرمائے حسن طرح توسان میرے نسب کو رائے کی طرف سے

مله ابدالفرج کی اس روایت سے دوجیزیں اخذ ہوئی ہیں الیک یکآئے۔ کی دالدہ لیک کر کر اللہ میں ہوئی ہیں اور دوسرے یا کہ آپ دوا بحیاج پرسوار ہوئے۔
دالدہ لیک کر بلا میں ہنیں تقییں اور دوسرے یا کہ آپ دوا بجیاج پرسوار ہوئے۔
دکر عقاب پرا در حضرت الاجسین کا خاص کھوڑا کیوم ( دارل) تقا۔

www.kitabmart.in على أكراك ان باتول سے اخذكيا كر حضرت سان ان كواجان عطا فرمادی اور اس قوم پر صله کبا اور حسب ذیل رج برهام (١) انا بن الحسين بن على فحن وبيت الله اولى بالذي سي حيين كا فرزند اورعلى كاردا بعد - خاد خداكى تسم بم بغيرس سے نيادہ قريب ہيں ۔ رم ، اخر بكر بالسيف حتى يلتوى ضرب غلام هاشمى علوى يس مع كوا بنى تلوارس اس وقت كك قتل كرون كا جب كك كه دہ تم نہ موجائے۔ علی ادر ہاشم کے خاندان کے جوان کی ضریع دیجیو۔ اس) ولا ازال اليوم احمىعن إلى تا لله لا يحكم فينا ابن الدعى اچ میں انے باپ کی مسلسل مددکرتا رہوں گا ، خداکی تسم وازاده جارا حاكم د يوكا -على اكترك بها يدي على كالديد واي كراي بال كى فديد مين آك اورع ص كياكراك إلى مياس سن بهاكو ماروالا اور 1 (13. 62 318 Sul

حمین سے گریے فرایا اور کہا کہ اس بیٹا سیرے پاس بانی کہاں ہے تھوڑی دیراور جنگ کہ وادر صبر کرو ۔ بہت جلدام ابنے جارسوال مسلم اس طلاقات کرو کے اور انخضرت می کو اس بیے لبر زبام سے سیرا ب کریں گے کاپری کے کاپریم کو کبھی پیایس نہ گئے گی ۔ دوبارہ علی آکبڑ سے اپنے باپ اور دا دا کی شجاعت دکھلائی اور دفتمنوں برحملہ کیا یہاں کاپ کہ مرة بن منقذ عبدی سے ایک تیر اور دفتمنوں برحملہ کیا یہاں کاپ کہ مرة بن منقذ عبدی سے ایک تیر اور دا دا جو ان کے صف مہاں کہ پرنگا۔

ابوالفرج سے جمید بن مسلم از دی سے دوا میت کی ہے کہ اس کے کہا کہ بین مرة بن منقذ کے بہلو میں کھوا ہوا عقا اور علی بن الحمین الحمین دائیں ہائیں چکہ کر رہے ہے اور لمشکریوں کو بھگا مہ ہے گئے ۔ مرة کے کہا کہ تام عرب کا گناہ ممیری گر دن پر ہوکہ اگر بی جو ان میرے گئے ۔ مرة باس سے گذرے اور میں اس کی ماں کو سوک نشیں نہ کروں ۔ میں تابس سے گذرے اور میں اس کی ماں کو سوک نشیں نہ کروں ۔ میں تابس سے کہا کہ ایسا نہ کہو ، یہ گروہ جو ان کو جا دوں طرف سے گھیرے ہوئے سے ان کے لیے کا بی ہے ۔ اس سے کہا کہ میں ضرور آگام میں کوکروں گا۔

جب علی اکبر بارے پاس سے گذرے وہ ایک جاهت کا بھیاکردہے تھے ، مرة سے ا جانک اینا گرزان سے مر پر مارااور

على اكبراني زين كے قربوس بركرے اور كھوڑے كى كر دان ميں فال دسيت اس حال مين سنگدل دشمن ان كى طرف دور راسا مراءوں سے لگا تاروار لگا كے اور ال سك برن كو يارہ يادہ ك مِینتراس کے کر دنیا سے رخصت ہوں علی اکر سانے نعرہ لگا! اسميرسه دان اب آب يرميراسام يو، يرمير م مصفق أن عنول ان اب لبريه عام سي محد كو تعيراب فرا اورآج کی داہت آب کے انتظاریس ہیں ۔ امام صين سان اس كروه برحله كيا اوران كو تتربتر كرديا ا على أكبرك پاس مينج اوران كے قرميب كوش، بوك اوران بدن باره ديكوكر روتے في اور فرماتے سے -ا اے میں فروند اخدا وند تعاسلے ان اوگوں کو موت دا جفوں سے بھا کو قتل کیا ، کس جیزے ان کو اس قدربیال م كفدا ورسو كذاكى ب حرمتى كرين كريا كے ليا آمادہ ہوكا اس کے بدانے اُنسووں کو پر تخطا ور فرمایا ،۔ العرب بددنیا دفاک، ابومخف وابوالمفرح الميدين مسلم الدى سے دوائيت كريا كاس كاكماكم ايك فاون كويس فيم كاه سيام آئے

جورابریکه دبی تقین اس میرسے جب اس میرسے بعائی کے فرزند ، بین سے دریا فت کیا کہ پی خاتد اگرن بین ، لوگوں سے بتایا کہ یہ زنبی دختر علی بین ، مدہ تشریف لائیں اور بے سخاخ علی اکبر کی نفش پر گر پڑیں اور دوسے لگیں ۔

علی اکبر کی نفش پر گر پڑیں اور دوسے لگیں ۔

ام حسین سے ان کو اٹھایا اور خیبہ گاہ پر مینچا آئے اور ہا تھی کو اندا وہ سر انشی کو افعالی اور خیبہ گاہ پر مینچا آئے اور ہا تھی کو خیبہ کی وارد کھ دیا ۔ علی اکبر میں کو خیبہ کی وارد کھ دیا ۔ علی اکبر میں میں میں کو نا در کو کی فر زند مذہ جھوٹھا۔

## خوان پاک علی اکبر

این ولویو سے "کا مل الزیارات "میصفی ۲۲۲ پر بنی مندے دوایت کی ہے کہ جب امام جفر صادق جبرا مرحمین پر مندے دوایت کی ہے کہ جب امام جفر صادق جبرا مرحمین پر بھارشنبہ اور جمعیہ کو زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور جب ملی بن جس بنچے تھے اور جس برج استان کے پائین پا ہے بہنچے تھے اور جس برج استان کے بائین با جب بہنچے تھے اور جس برج استان کے بائین با جب بہنچے تھے اور جس برج استان دسول الله ورجمة الله و

بركاته مفاعضة كماطلت شمس اوغربت لسلام عليك

وعلى روحك ويدنك بابى انت واعى من مذبوح من غيرجرم بابي انت واحى دمك المرتقى بهالى حبيبالله بابى انت واعى من مقدم دبين يدى ابيك يحتسبك ويبكى عليك عجيرقًا وعليك قلبك يرفع دمك بكفه الى عنان السماء كايرجع منه قطرة كانسكن عليك من ابيك زفرة" (اس فرز نروسول آب برسلام اورضراکی رحمتین اور برکمتین مره جرفه كرشال حال ربي جب يك مورج طلوع وغروب ہوتا رہے ،آپ پرسام آپ کی دوح پرسلام آپ کے بران پر سانم، سیرے ال باب نا د بوں اس پرج بے خطا ذی کر دالاگیا ميرے ماں باپ قربان مواس برجس كا لهوجبيب ضرابك مينا ميرك الإصدة بدل اس پيس كاباب دوروك ايخ جے ہوے ول سے آہیں کھر بھرکے بین کرتارہ اورجس کا خون جلویس سے لیکرجان آسان کھینیکتا دیا ، مذاس کے خون کا ك في قطره بيث مكا اوريذ اس كے غميس باب كي أنسو تھم كے) فقره المرتقى به الى حبيب الله عنظام بوتام كرحفرت 

ريش بارك ادرات الباس عياك كرت عن مايدام كى اس على سے يمصفحت بوكران دو ول فراندول كي فول كفيامت كون كے ليے ذخيرہ كريس تاكه أسى ذريع جميف اور وسيلا

إل! المام كاداه مين كام شهيدول كودونيات استیاد ماصل بوگا - شداد آمد کا خون تیاست کے وال ابنی مفك جيري و بيوسي و المن محفر كوسط كردس كا -كدران ددول آقادا دول كاخون رنگ وبرسبين سك

ليكن على اصغر ك ون كوتمام شهدادك فون يرا بميت ب كونكرسى نرمب وطمع مي طفل شير فولد كالكار النين مجاجا الد ظلمدح كالمين آخرى مديك بنيخ كعدي شرواري كونى سروكارسين الله اورال اسيران دسالقاب كے جو في اور بڑے جارکوشوں کو قبل کرنے ہیں رجم بنیاں کیا ۔ ال دونوں ان دونوں اس کے خوال کی ضا و ندکر کی بار کاہ تعدل ين قدرومزرست يونكرا ففولي ك ريناكي كوارام حين

على يرة الن دجل في سيرة عليم كما شرك صفى ، و جلدا ير-

نیک مقصد کے لیے فداکیاتا کر تیا سے دن شفاعت کا تی می وسی کا تی میں میں میں ہوئی۔ وسیار مول ۔

العطرة حضرت الوالفضل عباس كاخون جواب كى بيشان پردشمن کے گرزی صرب سے جاری ہوا اوران کے دونوں با کا جو تطع ہوئے اور ان کے عوض مثل حضر بعد حجفر طبیار کے ان کو اسمانی رفعطا ہوئے مدز محشر شفا عب کا در بعر ہوں کے ۔ بست سی مدایتوں میں ہے کرحضرت فاطمہ زیم اقیامت کے دن جب محشر مع صحوامين وارد مول كى توايدالفضل عباس كے كيا بدك بالخدادرات بدرزر وادك دهوان شكسته اورات وزند حسین کا بارہ بارہ اباس ان کے باتھ میں ہوں گے اوران کے ذربيه سے است كى شفاعت كرس كى ي

ایک مدایت ہیں ہے کر حمین کے نون کو ملائکہ اسمان پرلیکے میں مدوق سے مدوق سے مروایت کی ہے کہ میں مائلہ اسمان پرلیکے کے معدوق سے مروایت کی ہے کہ انفول سے فرمایا کہ ضراد ند تعالیٰ سے ملائلہ کو بیدا کیا اھران کو کا کھوں سے فرمایا کہ ضراد ند تعالیٰ سے ملائلہ کو بیدا کیا اھران کو کھیں اور اس کی کھی دیا کہ حمین کے خون کو سبز غیشہ ہیں رکھیں اور اس کی

على ادبى كى كشف الغرك فضفى ١٩١ بر الدصاحب الاتحادية الاثراب

عفاظن كري -

ابن عباس سے خواب دیکھا کہ دسول فعدا نمایت پردیشانی کی مالت میں سیھے ہیں اور دو سیعنے ہوخون سے پُرہیں ایخضرت کے سامنے رکھے ہیں سی سے عرض کیا کہ یہ خون کس کا ہے ۔ آپ نے فرایا کہ یہ خون کس کا ہے ۔ آپ نے فرایا کہ یہ خون کس کا ہے ۔ آپ نے فرایا کہ یہ خون کس کا ہے جواب تک خشک فرایا کہ یہ خون حسین اور ان کے اصحاب کا ہے جواب تک خشک نمیں ہوا

مقاتل میں گھا ہے کہ جب حرار سان مرشعبہ زہر آلود تیر طرت علی اصغر کے بچول سے گئے پر ما دا تو صفرت امام حسین سان وہ خون ابنے حبومیں سے لیا اور آسیان کی طرف بھینکا 'اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس بنہیں آیا ۔ قطرہ بھی زمین پر واپس بنہیں آیا ۔

مشیخ مفید سے سارالشیعہ میں روایت کی ہے کہ ج تخص شیارا حضرت امام حسین کی قبر کے نز دیک صبح تک سوئے خدا و ند تعالیٰ اس کر حسین کے اجر شما دن میں شرکی فرما آلہے ۔

ان کے زائرین کوسب آ دمیون بھی مندیک وستے ہیں اور نا رہ سے اور ملاکہ اس کے اور ملاکہ اس کے اور ملاکہ اور ملاکہ کی بہت کا میں میں اور خال کے اور ملاکہ کو بہت اور ملاکہ کو بہت اور ملاکہ کو بہت اور ملاکہ کے بیر داک کے بیر د

چے ہیں۔ کیا است کے واق حضرت امام صبیق کے زائریں کے فرائدیں کے زمان جیسے موال کے اوروہ جول قیا است سے زمان جیسے محالی محضرین جیس کے اوروہ جول قیا است سے محقوظ داس کے .

# شهادت على البرعليد السلام

اس بررگ آقازا دست کی شہادی سے مقام کی بیان کرسے اور سخرير كرسان كى زيان اور قلم مين طاقت بنيس مع مسي محتى على اكبرك اوصا ف حميده بيان كران ك قدرت انسام على اكر صورت وسيرت الفتارة كفتاري رسالتات كا

ببغيري وفات مح بدرصحابه كرجيب جال نبوى كى فديارت كى خواسى بونى على تدوه حاضر بوئے تھے اور اس جوان إسمى ك صحيف مع بهره مند بوت على اور اس كيمس اخلاق من 一卷色的为

حضرت المام صيرة كوعلى اكبرس ال كالنبيد سني يوسال وج والسين بنيس أنيس كمران كويه اطينان كقا كرجب البين جدامي

كى زيارت كے ستان ہوں كے وعلى اكبر كو دي ياكريں كے ، گري خیال کران کا گخت جگر جلد جام شہا دت پیے گا ان کے دل کو مجدح كردينا فقااوراس يروه كريه فرماتي تقي بيى دج هي كرجب على اكبرت بيدان بين جلا كالصدكيا توام مسين كافي رئيس مبارك كوتهي مين ليا اور أنكور سينسو كراسان ك طرف دعيها ادرع ص كيا -" ان الله اصطفے ادم و نوحًا وال ابراهيمو ال عمران على العالمين ذرية بعضهامن بعيض والله سميع عليم (ياره ١٠ سره آل عران أية ١٠٠١) زبے تک ضرائے آدم اور فدح اور خاندان ایرا بھے اورخاندان عواله كوسادے جال سے برگزیدہ كیا ہے ۔ بیش كى اولادكو بعض من ادر خدامب کی سنتا اورسب کھی جا نتاہے ) ادریکتایہ اس وجہسے تھا کہ علی اکبرکی شہا دس سے ان ک زریت بھی افقے سے جا دہی ہے۔ علية وقت سرا علا كرفرايا :-"خدادندا توگواہ رہناکس ایے فرزندکواس قوم کی طرف بي د إبول جو تيراء رسول اعظم كا سرتايا شيبه فقا "

على اكبرنيك آفتاب درخشال كى مانندميدان كربلاكوروش كا لشكر كي بسعام بان ك جال كود بكوك تخير بوك ادر اس میں کھنے کے ہادی اڑائی سیجرسے نسی ہے ، بعضوں ا كاكرية جوان على كاجلالع كما تقريدان مين آيا م اور فاطمة كى عصمت اورسس بن على كا د فاراس كے جروے نايال ت - جيد لولول سے كماكہ يعلى اكبريس جوشبيدسين وريائيك عاينده اورسين كے كنت جگريں -على اكبر محسوس كررہ عظا كردشن ان كى طرف خوسخوار نظرول سے ديجھ رہے ہيں اوران كا قتل كراجات بي -

کسی آدی کو آب سے مقابلہ کرنے کی جواسے ہنیں ہوئی یمان تک کرآپ نے ایک سولیس آ دمیوں کو قتل کر دیا۔ لیکن زخول کی گٹرت اوراسلی کی گرانی سے آپ بربیاس کا غلبہ کیالهذا حرم کی طرف وابس آئے تاکہ دوبارہ اپنے پر ربزرگوا کے جال کی زیارت کریں اوران کی زبان سے سے راب ہو کر اپنی جان نثار کریں ۔

آپ مے اپنے باب سے پیاس اوراسلی کی گرانی کی فکا بھ كى . اس وقت صين الاحظمريب بين كه بااوب أور با كمال بیاان سے پانی کی خوامش کرر اب اوران میں اس بات کی تدرت سيس ك دواس كى حاجت كويداكري -ستاون سالم باپ نے اپنے بیٹے کو انساعلی جواب دیاجرکو س كرم سنخ والاكانب جاتاب -آپ سے علی اکبر کو قریب بلایا اورسیندسے لگایا اور ای زبان على اكبرك منه يس يا على اكبرك زيان ايت منه يس ركھى الدي فراياكم ميدان كوجا و اورام الي جدك بالفاس يراب

اليرآب جائتے تھے کواس وسیلہ سے انے فرزندکر شائیں

محدده ان سے زیادہ پیاسے تھے یا جا سے تھے کہ اپنی معجز نائی سے مرحید آب حیات علی اکیٹر کے دہن میں جاری کردیں۔ على اكبرميدان يس واليس آئے اور نهايت اطينان اور مبنا شت سے مثل اپنے چیو کے وسمن برحلہ کیا کو یا جناب کی فعلن كوبالكل عبول محية آب برابردشمن كي صفول يرحله كررب ففي كه يكايك ابن منقد عبدى بن جوكها من بس كودا تفاآب رسمتركا واركيا اور دهمنول سے چاروں طرف سے آپ كو كھيرليا اور الواول کے وارسے آپ کا ہدن بے صدرتی کر دیا ۔ حب على اكثر النبي يدر فرد واركوا واز دى آب زسن ير مرج في في - امام حسين غصريس وسمن كي جانب دورك اوراكا عنداب اليم مصر داركيا اور النيج وان ميرك سراني بنج اورب اختیار زمین یر بینی کے اور علی اکیرکا سرکود میں رکھا ، اس وقت آنسووں کا تاراپ کی رئیس مبارک برجاری ظا۔ حضرت ابدعبدا لشركوكه ايك آسان تخضيت در كلفة تقاليكن كالب عنصرى يس تقى ، وه اين وزند دليبند سے بے صراحبت آرزؤں کی ایک دنیاش ہراب کے ان سے والبت عقی

اپنے پارہ جگر کو خون میں عزت رکھ کراپ کی جہا نی طاقعہ سے جواب دست دیا اور آپ اپنے جوابی بیٹے کی نعض دا تھا گئے۔ جواب دست دیا اور آپ اپنے جوابی بیٹے کی نعض دا تھا گئے۔ آپ سے دل سے آہ مکالی اور نبی یاشم کے جوافوں کو پچا دا کہ آو اور علی اکر ایسے جنازہ کو لیے جاؤں۔

ا کو اورعلی اکبرے حیازہ کو لے جیلو م انگین اس نا توان کی صافرے میں ایک زیر دمسے توت سے

المحسین کو وکت دی میا ناظرین جائے ہیں کہ وہ توت کمیا تھی حسب سے او حیراللہ کو اپنی جگہ سے کھوٹا کر دیا ، وہ ان کی خوا ہر زبیب کی دوا میت ہے کہ ان کی خوا ہر زبیب کی روا میت ہے کہ انام سے اجا کہ دیا کہ انام سے اجا کہ دوا میت ہے کہ انام سے اجا کہ دوا میت ہے کہ انام سے اجا کہ دوا میں دوا میت ہے کہ انام سے اجا کہ ان کی بین خیمہ سے مسرا سیمہ با ہر آگئیں اور فراد کرتی تھیں دیا ہے کہ ان کی بین خیمہ سے مسرا سیمہ با ہر آگئیں اور فراد کرتی تھیں

اے علی میرے میروہ دل اسمیرے جدی یادگار اور دوڑی ہوئ

جنازہ کے قرب اکئیں ، ابوعبدالشرفرط حیاہے ہمت کرکے اطریق اور خوام کا استقبال کیا اور آداز دی کہ استوم کی اعراض کی اور خوام کا استقبال کیا اور آداز دی کہ استوم کی

وروں زیب کو بہاں سے لیجا و اور ان کے نزدیک بہنجار جا

آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری منے اپنی دکھیاری بین کوخیدیں

بہنچا آئے۔ اس طال کو موائے جوان مردہ سے کوئی محسوس

بنين كرسكتا -

عله اعلام الدى صفى ١٨٥

علی آکٹر و داعی مسلام کے بعدصرت اپنے پرر بزرگوار کے وعدہ کوعرض کرسکے :۔

الاوفى شى به كالظمأ بعده ابدًا وهويقول الأوفى شي به كالظمأ بعده ابدًا وهويقول ان الك كاسًا من خوره »

داے!!! یرے جدر سول ضاکے افقیں بان کے دور موا کے افقیں بان کے دو صابح کے مطابق مجد کر دیا حیل سے معابق مجد کر دیا حیل کے دعدہ کے مطابق مجد کر پیاس حیس کو پکریس اس قدر سراب ہوگیا کہ کا کھر کھی مجد کر پیاس خطابی کے لیے مسابق کے اور میر سے جد سے فرایا کہ دوسراکا سراب کے لیے دکھ ادار میر سے جد سے فرایا کہ دوسراکا سراب کے لیے دکھ ادار میر سے جد سے فرایا کہ دوسراکا سراب کے لیے دکھ ادار میر سے جد سے فرایا کہ دوسراکا سراب کے لیے دکھ ادار میر سے جد سے فرایا کہ دوسراکا سراب سے ایک کے اور میر سے جد سے فرایا کہ دوسراکا سراب سے ایک کے اور میر سے بیا

حبین کے علی اکبڑکا سرسین سے سکا یا ایک طرف مجبت یوری
کا جوش و تفاہی دوسری طرف علی اکبڑکی اس گفتگونے بینیم کی
یا دھجی تا زہ کر کے غم کو اور بڑھا دیا ، سرکو اوراد کیا کیا ادراپ بھرہ کو اپنے دلبند کے چرہ پر رکھدیا اور آنسو بہائے ہوئے فرایا۔
اے معلی جان میں جبکہ آپ کا خون آلود چرہ اپ کے
علی اکبڑ سے اس حال میں جبکہ آپ کا خون آلود چرہ اپ کے
چرہ پر تقا اپنی جان جان آفرین کے سپر دکر دی۔

ان کے باب اپنی ڈی کر تھام کو اسے اور خمیہ کی طرف دخ

ا بنی ہاشم کے جوانو اکو اور حسین کی مردگر و اور اپنے بھائی کی نعش کو خمیر ہیں ہے جو ۔ جوان آئے اور علی اکبرکی لاشل عقاب کی نیشت پر دکھوکر خیام کی طرن سے گئے ۔ عضرت زمین کر کے بہا گئی کی حالت میں مصرت زمین کر کی ہے نہا بہت سراسیگل کی حالت میں استقبال کیا اور اینا سر بیٹی اور جینے کی اواز بند ہوئی ۔ کی تمام خواتین کے دوسے اور جینے کی آواز بند ہوئی ۔

### عقاب حضرت على اكبرى سوارى كالحفوراقا

" واعد والهم ما استطعتم من قوق ومن رباط الخيل ترهبون به عد والالله وعد وعد وكه و والمرب و المرب و الم

املام تام آسمان کتابوں میں اس بات یں ممتازے کہ اس کے آئیں بادہ وسی اردوح وجم اور حفظ دین ودنیا پرمبنی ہیں۔ ہلام
سے جس قدر روحی تربیت کو اہمیت دی ہے اسی فذر سے ہو بدن
کی تربیت کی طرف توجہ دی ہے ۔
اسلام کی نظریس دین دو نیا کیساں ہے اور بقول "من بلا
معاش لا کامعادل " احس کے پاس روزی نئیں اس کی آخرے بھی
درسے نئیں ہوسکتی اع

پراگنده دوزی پراگنده دل

ادیت کے داستہ سے ہی انسان معنومیت کی طرف تری کرسکتا ہے۔
اسلام نے بیراندازی اور گھوڈ سے کی سواری ہر دیندارجوان
کے لیے خرط اول رکھی ہے تاکہ سلما نوں میں دلیری پیدا ہو اور
دشمن کے مقابلہ میں ش کو منواسکیں اعزیت وناموس ، دین و وطن اور
این مال واساب کی دشمن کی دستبردسے حفاظت کرسکیں ہوائی
فقریش گھوڈ دوڑ اور تیرا ندازی سے باب کو ایک اوسنیا مقام دیا
گیاہے۔

مندج بالا آیت میں اسٹی کے ملا نوں کو اگاہ فر ماتا ہے کہ وفاع کے لیے جگے۔ کا سازوسامان میا کرنے میں متعدیب ۔

خدا دندتمال سان الد لوكون كوج جنگ ين ابعت قدى عالى اینی دوشی اور محبوبیف کے بیے مخصوص فرمایا ہے "ان الله مجلب الله ين يقاتلون في سبيله صفًا كا نهم بغيان مرصوص "( ياره ٢٠ مورالصف يتم) (طلاقان لوگوں سے الفند رکھتا ہے۔ واس کی ماہ بیں اسی طرع فيا بادر ط ك ارشة بي كركويا ده سسمال يونى ديوارين مرتسمى إرجيت كى شرط لكا نا السلام بين ج ام ب لين دفاع كے تقصيم تيراندازى اور كھوڑ دوڑين شرط لكانا جا زے۔ كهورك كاسوارى مالكسوع بيرس بينديده اورخاص وح کے تابل مجھی جاتی تھی اور عربی کھوڑوں کے اسل نامے شال ا معنسب اول كے رتب كئے جاتے تھے ۔الذا دنيا كے معمور كھورو ادر بقيارول ين چيز قابل ذكر بين شالًا رخش رستم ا دُوالجنال محضر المام حسين أور دوالفقا رحضرت على ابن إلى طألب عليه السلام حيامج ان بیں کھٹ ور ایس سے ایک کھوٹرا حقاب ہے۔ عقاب، کے معان جو ہم کو معلوم ہے وہ مختصر طور پر ہے ہے کہ جب بني العاعبالمطلب فين كاسفرياته وإلى كافعل كانام "معن بن ذى يزن " عقا اورج بسك باجلال اور

افروں تقان کا اور ان کے ہمراہیوں کا پرجوش استقبال کیا اور جس تقبال کیا اور ان کے ہمراہیوں کا پرجوش استقبال کیا اور استقبال کیا کہ ہیں سنے حب اس سے عبدالمطلب سے تنہائی میں یا تمیں کیس قوکہا کہ ہیں سنے اسمان کتا ہوں میں پڑھا ہے کہ مشرف میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا امراسی کی نشا نیاں ہوں گی اور اسمی کی اور اسمی کی اور اسمی کی اور اسمی کی مشرب دنیا میں جو اس جائے اور دیگر اوصاف بھی محرد کے بیان میں رہ میں اور دیگر اوصاف بھی محرد کے بیان میں رہے ہیں جائے اور دیگر اوصاف بھی محرد کے بیان میں رہا ہے ہیں جائے اور دیگر اوصاف بھی محرد کے بیان

عيدالمطلي سعواب دياكه ده بجيميرانياب اوروه بيدا ہوگیا ہے۔ سیف نے کہا کرس مے کو گواہ کرتا ہوں کرس محری ا یان لا یا پرن اس بات کو بیعدیوں اورنصرا نیوں سے پرشیدہ ر کھنا کیوکد وہ اوگ ان کی رشمنی میں سرگری دکھا نیں کے ربدہ اس بيده مع تحفي عبد المطاب اوران كے بمرا بيول كے ليے پیش کئے ادران میں سے چند تمنی کیا ہے ، جید کھوڑے اور چید طو كى مشيشياں محركے ليے بجي اور كها كدان سے ميراسلام كهنا -ان گھوروں میں سے ایک گھوڑا عقاب تھاجس کانسل اس بعى عيد المطلب كوديا -

ع کھورا پنیم کی سواری میں خاص طورت رمثا بھا اور معالمیات کے قدوم مبارک کی یہ برکت تفقی کرمس کھوڑے بر المخضوضة موار يدمة عن اس ك جمان توت اور دانت بان ربت تع عد

یه گورها عرصه که امیرالدینین حضرت علی کی مواری بین ریا اور کچرع صدا مام حسین کی سواری بین ریا اور کچرع صدا مام حسین کی سواری بین ریا اور بالاخرا ام حسین علیم السلام لی اس گورشدے کوعلی اکبر کوعطا کر دیا۔
علیم السلام لیے اس گورشدے کوعلی اکبر کوعظا کر دیا۔
علی اکبر عقاب پر سوار ہونے نے افغے اور عقاب اپنے راکب کاٹرا

شاعردں سے حضرت الم صبین اوران کے اصحاب کی سواری کے کھوڑوں کی تعرفیت میں بہت سے اشار کھے ہیں۔ سواری کے گھوڑوں کی تعرفیت میں بہت سے اشار کھے ہیں۔ سے الشہداء کوعلی اکٹرسے سے سے زیادہ قلیمی لگا و تھا

حضرت الا محبين كو حضرت على اكبرسب سے زيادہ محبت محقى - اسى د جرسے آب سے محبوب تزين فرز ندكومسي سے بہلے فداكى داہ بس بيشى كيا -

حضرت على أكثر كالدفن

بورفين سط كاب كرسيدا لتبداء سے دوز فا سؤل ايك

www.kitabmart.in خاص خمر این کی ایا تھا صب کرایا تھا صب کرایا تھا صب کرایا تھا صب کرایا تھا میں ا "افردخينه ني حومة الميدان" (اس موران كى وسعت على أمب كا يا خير معب سے متازيقا) جو تحض ميدان بي شهيد بوم عقاميد الشمداء اس كي تعش فه المن خميس لايت مي اوراك قطارس ركودي مقد اورلك مضيطي ادر فأنيد الهي س يورك بنظر لا دفول س زياده خود ا عناكرلاك اورمنايد وقار اوراطينان سے الترتيب أيك م كے معلوبين ركھے تھے اورسے جنازوں پرنظر دالے كے بعدجك ك نظم ونسق بين مشغول بدجات تھے ۔ ان تهيدول مين سے جن كوا مام خميرسي مذلا سكے ايك مصرت ابوالفضل العباص كي نعش تقى ادر دوسم على اكبركينش ففي حضرت عباس کی نعش بیجران کی وصیع کے مالا سکے اورعلی اکبرک نعش وجه رقبت پدری مذا تفاصلے .. ابل بين كيجوان كو كاطب كرك فيا كداد ادراب عبان كى نعش اللها ليحاد -حضرت كادمين الع جاء جنال شهيدول كاخير تفاكل ابن كيري كالعين اورامه القاب ونائخ التواميخ وغيره ين-

شہیدول کو دفن کیا اور علی اکبر کو اپنے پرد بزرکوارک وصیب کے مطابق حضرت کے بالمین یا دفن کیا اور پرسٹ ش گوشہ تبرہائی مطابق حضرت کے پالمین یا دفن کیا اور پرسٹ ش گوشہ تبرہائی می جو بنائی گئی ۔

مضرت عباس کی لاش کو میدا مشهدادی خوامش کے مطابق دہیں دفین کیا گیا ہماں آب بنہ علقہ کے کنارے شہید موئے ہے۔
الم حسین برنظ حفظ مقام ابوالفضل العباس چلہ ہے گال کے کھائی کا روضہ وصحن وروات و قبہ مستقل اور مخصوص تعمیر ہوتا کہ ذائرین ان کی زیارت کو وہاں جائیں اور عض عاجمے کیں۔

#### زيادت حضرت على أكبر عليالسل

زیادت درحقیقت مزاد پر حاضر بونا اور موره اور دعاگا پیونا ب مشلاً بین آب کی زیادت کے لیے حاصر بوا بوں جو بیرے لیے باعث عزیت ونشرت ہے - چنانچہ ابن طبیان سلاحضرت امام حفرصا دق کی حدیث بیان کی ہے کہ حضرت سے فرایا ۔ افرا اتبت الفی ات فاعتسل والبس توبیك فقد انت القبر وقل صلی الله علیك یا ابلعبالله فقد عت دیا د تك علی ا جب م دویائ فرات پرمپونج نوشل کرک این کمیری پنو کیرمزادمبارک برحاضر بردا در یون عرض کرد که اے ادعبدالشراب برضراکی دیمیت بردات کھاری زیا و ت یوری بوگی ۔

یوسیدانشهدادگی سب سے محضرزیارت ہے جس کے پڑھنے
کی تاکیدگی گئے ہے تاکہ اسیا نہ ہوکہ کوئی ذاکر بچے گئے اپنی طرن ہے
اضافہ کرنے حس کے وہ معنی نہ مجتا ہوا در سو دا دبی کا مرتکب ہو۔
چنا نچے عبدالرحمق تصیر سے دوا میت کی ہے کہ میں سے حضرت
دام حیفر صادق کی ضربت میں عرض کیا کہ میں سے خود ایک دعا
علم دار بہارصفی اه ا از کا ل الزیارہ

ر شب دی ہے ۔ حضرت نے فرایا کہ ایسا نہ کرنا ، فقط ہو کھ م تک بہنیا ہے اور دائے ہے اس کو بڑھو ، اس کے بدر حضرت نے سیدا نشہ اور کی زیادت کا طریقہ جورسا لٹا بٹ سے جابر کو بتایا تھا بیان کیا ۔

مین الحسین کی قرائے ہے کہ امام حسین کی زیادت کے بعد علی بن الحسین کی قرائے ہے کہ امام علیہ السلام کے پائین یا ہے جائے اور کہو :۔

"السلام عليك يابن رسول مله السلام عليك يابن اميرالمومنين، السلامعليك يابن لحسن والحسين السلامعليك يابن خديجة الكبرى و فاطمة الزهراء صلى الله عليك ثلاثاً العرمن قتلك ثلاثًا انا ابرأ الى الله منهم ثلاثًا " شيخ كليتي كفي بي كرعلى اكبرك بالين كے قريب جا دُاوركهو، "سلام الله وسلام ملائكته المعربين انبيائه المرسلين عليك يامولاى وابن مولاى ورحمة الله ويركاته صلى الله عليك وعلى اهل بيتك عترتك وأبائك الإخياراكا يواوالدين اذهب الله عنهم الرجس وطهر هم تطهيرا "

"السلام عليك يابن رسول الله السلام عليك عليك يابن نبى الله السلام عليك يابن المعالية عليك يابن المعالية عليه السلام عليك يابن الحسب الشهيد السلام عليك يابن الشهيد وابن الشهيد السلام عليك المنالم طلوم وابن المظنوم العن الله اممة قتلتك ولعن الله اممة فتلتك ولعن الله اممة طلمتك ولعن الله اممة همعت بذلك فرضيت به "

كير تركى طرف تحكو اور برسم درا دركهو المسلام عليك يا دلى الله وابن ولعيه لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فعلن الله امدة قتلتك و ابراء الى الله واليك منهم "

یا ہے یں زیادت مزارکبریں اس طرح دیج ہے:۔

" السلامعليك يا ولى الله وابن وليه السلام

علیك یا جیب الله واین حبیبه المدلام علیك و باخلیل الله واین خلیله عشت سعیدگا و مد فقید و قد مقید و مقلت مظلوماً یا شهید الله علیك می نشوالسلام و مسری فیادت مصباح الزاین می اول ماه رجب و میم شعبان کے ذیل میں نقل کی ہے:۔

"للسلام على اول قبيل من تسل خيرسليل من سلالة ابراهيم الخليل صلى الله عليك وعلى ابداف وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك العفااسم دانك ابن عجمالله وابن ميته حكمانته لك على قاتليك واصلاهم تخينم وساءت مصيرا وجعلنا يوم القيمة من ملا قبك ومرا فقيك ومرافقي جدك وابياف وعمك واخيك وامك المظلوم الطاهرة المطهرة البرء الى الله ممن قتلتك واستل الله مرا كقتكم في دارا لخلود والسلام عليك ورحة الله وبركاته "

عله نماوة ناحيم سيدا بن طاوس

#### ناززيارت على اكبرعليالسلام

عمر زرعلی بن الحسین وانشهداد والنباس وتصلی رکعات الزیاره ثان - (بیس زیارت پڑھوعلی بن الحسین کی اورشهداد کی اور حضرت عیاسی کی اور آکھ رکعت ناز پڑھو -

نقبادا در محققین کے درمیان امام ذادوں کی خارکے بارے میں اختلان ہے کہ آیا امام ذادوں کی زیادت پڑھنے کے بعد خاز پڑھی جائے امنیں ۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ چرنکہ امام ذادہ کی خاز زیادت کے منعلن کوئی مند منبیں بینچی ہے لہذا خاز پڑھنا لازم منبیں ہے اور ایک جاعمت معتقد ہے کہ ذیادت کے دستور عام کے مطابن زیادت اور خاز ذریادت کے دستور عام کے مطابن زیادت اور خاز ذریادت پڑھ سکتے ہیں جنا سنچہ صدیف امام جفرصا دن ہے اور حس میں حضرت سیدائشہداد کی ذیادت کے متعلق فرمایا ہے :۔۔ فاذا فرغت فصل ما احبت اکا ان رکعتی الزیادی لاب منتقاعت کی قابر ....عل

لمذااس حدمین کے مطابق زیارت آوربدہ و عاد اور نمازیات ضردر بانصرور برطعنا چاہئے اور بیعل ہرشہید کی قبریا ام کے مزاد پر جونا چاہئے ۔ لیکن علامہ مجلسی یہ فرماتے ہیں کہ غیر معصوم کے لیے منہ مزار بھا رہنے کامل الزیادہ ابن فراریا صفح بہم

ناززيادت جائز ننيطوب میخ تفیدادراین مشمدی از مزارس دوایت کی سے کھورت عباس كى زيادت كے بعد ناز زيادت برهنا چاہيے مالاند حضرمت عباس معصوم نظفاس كيان كي لي زيارت اور جازز إدت كي جاز ہوئے سے تام آمام ذادوں کے لیے یعل تسلیم کرنا پڑے گا۔ ميداين طاوس سة مصياح الزارس زيادت اورغاززيادت دولوں کی طرف توج دلائی ہے ۔ ابن مہدی سے 'اول مزار علی کھا ہے کہ چاکہ ہم معقدین کے لیے امام کی ڈیا رس اور خاز کی نیع کا حکم ہ لمذان كے فائران كے ليے بھى يافل جا زہے ۔ شہیدادل سے مزار تبیرین کھاہے کے علماء سے معلی و اور ہانی بن عروہ کی زیارت کے بعد دور کعب عاز رومن سخب خیال كياب - راقم الحود كتاب كجب الم ولان ك لي نازيمون المعنى توصفرت على أكبرشهيد مبيئ ففيت ملك خاززيادت بدرج امل لازمي-اورسیدین طاوس سے تسبیع سے استخارہ کے ذکرس ایت ایک ال موظم دياكه حارضين كى زيادت بين نازكونه جولناجا سي كيوكمه حارضين كافتارساجدا وبعرس بجال نازكة تصرداتام كاذاركوافتيادب ادرسيالشهداري نازز بإنص منقول ادرطمي علناعل أكبرى ناز زیادت جن کی خرورارا م صین میں شامل ہے اسی حکم کے بطابن عله مزار کارصفی ۱۲۵

يرمنا جائي-

چانچ حضرت الم محفرصاد ق في بدالاين "مين مب ذيل تاعده

"تمرزرعلى بن الحسين والشفداء والعباس

وتصنى ركمات الزياري تمان "

اس سے ثابت ہوجاتا ہے کہ آگا کعمت نازے کے علادہ اس دورکمت

النكج وبدزيادت سيدالشداد يوعي جائ ع حرفرايا --

مزاركبرك مؤلف في الس صديق كفل كرائ كابعدكها م كذيات

المام ين اوردوركس المزعضي أي زيادت كيد من يلطريقيت يرهو

"قال شمر في على بن الحسين وصلى وكعتين و

التربيدهامن لعدنوة عالني محدواله وتسأل حابتك

اليني سيدالتنهداوك زياورت اورفاز بيصف كبرحضرت على أكبرى

نيادت بيهواوردوركعت الازان كي قرع نزدمات باهوادر بغيم مردرور في

ادرايني حاجب مألكو - اس طريقه معضوت على أكريك زيادت الخصوص در

ان کی خالاندیا در در او این بوجان به اس لیے جا ہے کر حضرت علی البرک زیادت کے بعد دورکسے خازا داکی جاتی ہے۔

السلام علينا وعلى عبادا دلله الصالحين

الدي عاس ديدى

روم جبر ١٠ ريضان البارك المسلك وي

بهتاري كياؤية على كثره

ويركاني المالية المالي

از تالیف الحاج عماد الدین شین اصفها فی معرف ربه عماد زاده بارددم مخرجیه

الحاج خان بهادر مید شخری اس زیری جلالوی ای - ا - - ایس رمینا زر در دو شنیل ممبر بورد آف دیوینیو رمینا زرد دو مینیو اگر پردیشس انظیا باراول جورى عدور

پىلىشىرز، اقبال ئزل، مقبرهٔ عالىر احباب پېلىشرز، اقبال ئزل، مقبرهٔ عالىر گولىر مجنج ئے گھنۇ

بهن گر سرفراز قرمی پریس نا دان محل رود کفنو

قمت: - ووروبي